## (58)

## مومن وسبع الاخلاق مگرغيور ہو تاہے

(فرموده ۲۸ مارچ ۱۹۲۳ء)

تشمدو تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا

سورہ فاتحہ جمال ہمیں اور باتوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ وہاں وہ ایک الی غیرت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ جو آگ کی طرح انسان کے دل میں جو شرن ہو۔ میں جران ہو تا ہوں کہ مسلمان روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ گر مطالب سے ناواقف ہیں بھلا سوچو تو سمی کہ ہم جو دن میں چالیس پچاس دفعہ روزانہ فدا تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر دعا ما تکتے ہیں۔ غید المغضوب علیهم و لا الضالین یعنی نہ تو یہ ہو کہ ہم ان لوگوں سے تعلق رکھیں۔ اور ان سے ہماری شراکت ہو اور ان کے ساتھ ہمارا واسطہ ہو۔ جنہوں نے فدا کے مامور و مرسل و انبیاء کی تکذیب کی اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور قتم قتم کے دکھ پنچا کر مغضوب علیم بن گئے۔ اور نہ ہی ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جنہوں نے کو فدا تعالی کے مرسلوں اور ماموروں کو دکھ تو نہیں دیئے اور نہ ان سے براسلوک ہوں۔ جنہوں نے کو فدا تعالی کے مرسلوں اور ماموروں کو دکھ تو نہیں دیئے اور نہ ان کی عجب کو فوقیت دی اور مقدم سمجھا اور جو تعلق فدا سے چاہئے وہ انہوں نے بندوں سے پیدا کیا۔

یہ ایسی جامع دعا ہے۔ کہ دنیا کی سب بدیاں اور سب گناہ اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ بدیاں یا تو وہ ہیں جن میں ماموروں کے احکام کو توڑا جاتا ہے اور ان کی مخالفت کی جاتی ہے اور یا وہ ہیں جن میں خدا کے حقیقی اور واقعی تعلق کو چھوڑ کر کسی بندے سے خواہ وہ مامور ہو۔ مجدد ہونی ہو معمولی انسان ہو یا کافر ہو سے جھوٹا تعلق جس کا وہ حقد ار نہیں پیدا کیا جاتا ہے اور اسکی محبت میں حدسے زیادہ غلو کیا جاتا ہے۔

کون سی بدی ہے جو اس سے باہر رہ جاتی ہے ہر قتم کی اخلاقی بدیاں پہلی شق میں آ جاتی ہیں۔

چوری ڈاکہ 'فساد' مخالفت رسل سب غیر المغضوب علیهم میں داخل ہیں۔ اور تمام اقسام شرک بت پرستیاں قبر پرستیاں ہر قتم کے غلو و لاالضالین کے نیچے آ جاتے ہیں۔ غرض کوئی بدی نہیں۔ جس پریہ دعا حاوی نہ ہو۔

مویا ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہم تمام قتم کی اظافی برہوں کو ناپندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ہم ان لوگوں سے کسی قتم کا تعلق پیدا نہیں کرنا چاہتے ہو علون کی محبت میں حد سے بردھ گئے ہیں۔ ایسا کہ گویا خدا کی محبت کو نظرانداز ہی کردیا۔ اور انسانوں کی شان کو اتنا بردھایا کہ خدا کی شان سے مشابہ کر دیا۔ یہ دونوں گروہ ہم سے بے تعلق ہیں۔ ہم صراط مستقیم چاہتے ہیں۔ سیدھا راستہ جو نہ اوھر ہو نہ اوھروہ راستہ جس میں تیرے احکام کو تو ڑا جا تا ہو اور وہ جس میں فدا کی محبت کے ہمانے سے انسانوں کو وہ مرتبہ دیا جائے۔ جو فدان ان کو نہیں دیا۔ ہم تو درمیانہ راستہ چاہتے ہیں۔ یعنی نہیوں کا ماننا اور ان کے احکام کو قبول کرنا اور ان کی تعلیم پر چانا اور ان کو وہی درجہ دیتا جو فدانے ان کو دیا ہے۔

جب ایک مسلمان بار بار اور متواتر اصرار سے خدا کے سامنے کتا ہے کہ تو جھے مغفوب علیم اور ضالین بننے سے بچا تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ بیں غیرت مند ہوں۔ بیں نہ کسی قتم کی بدی کو خود افتیار کروں گا۔ اور نہ افتیار کرنے والوں سے تعلق رکھوں گا۔ یہ غیرت کی علامت ہے کہ بدی سے اس قدر متنظر ہوں کہ بدی کرنے والوں سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ اور اپنے لئے بار بار پناہ مانگا ہوں۔ پڑھنے کو تو سب لوگ یہ وعا پڑھتے ہیں کہ خدایا ہمیں مغفوب علیم اور ضالین بننے سے مانگا ہوں۔ پڑھنے ہیں۔ جو اس مضمون پر غور کرتے اور سوچتے ہیں اور پھراس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کتنے ہیں۔ وار کتنے ہیں۔ جو اس مضمون پر غور کرتے اور سوچتے ہیں اور پھراس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کتنے ہیں جن کے دلوں میں غیرت پیدا ہو کہ جو خدا سے بے تعلق بیں ہم بھی ان سے بے تعلق رہیں اور پھراس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ بہت کم اور بہت ہی کم بلکہ بہت لوگ ہیں۔ جو اس پر عمل کرنے والوں کو نگ ول کتے ہیں اور ان کو کم حوصلہ سیجھتے ہیں۔

یاد رکھو۔ اسلام سے باہر کوئی وسعت حوصلہ نہیں وسعت حوصلہ کے کیا معنے ہیں؟ کیا وسعت حوصلہ اس کا نام ہے۔ کہ طبیب بھی وہ کڑوی دوائی پی لے۔ جو بیار کو پائی ہے۔ ورنہ وہ تنگ دل ہے۔ کیونکہ خود بامزہ غذائیں کھا تا ہے۔ یا اس لئے کہ وہ بیاروں کو ان کے مزاج کے مطابق میٹھا گوشت نمک چاول وغیرہ سے منع کرتا ہے اور خود کھا تا ہے۔ وہ ننگ دل کملائے گا؟ جب کہ وہ خود تکلون اٹھا کر ان کا علاج بھی کرتا ہے تنگ دل اس بات کا نام نہیں کہ مجرم کو وہ سزا دی جائے۔

جس کا وہ مستی ہے۔ ہاں ہم آگر ڈو ہے کو نہ بچاویں۔ تو یہ کم حوصلگی اور نگ دلی ہوگ۔ یہ نہیں کہ ہم اس لئے نگ دل ہیں کہ ہم ڈو ہے والے کے ساتھ کیوں نہیں ڈو ہے۔ جو مخص ہم ہے الی امید کرتا ہے۔ وہ ہمیں جائل اور بے و قوف بنانا چاہتا ہے ہاں وسعت حوصلہ یہ ہے کہ ڈو ہے والے کو بچایا جائے۔ چنانچہ اسلام نے جمال غیر المغضو ب علیهم و لا الضالین کی دعا میں غیرت سکملائی ہے۔ وہاں اس نے وسعت حوصلہ کی بھی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ اھد فاالصو اط المستقیم اے اللہ ہم سب کو صراط متنقیم عنایت فرما۔ جن لوگوں کے تعلق سے بچنے کے لئے دعائیں کرتا ہے۔ اب ان ہی کے متعلق کتا ہے کہ اے اللہ تو ہم سب کو نیک اور صالح بنا۔ دیکھو ما کی قدر وسعت حوصلہ ہے کہ جن سے اس قدر نفرت تھی کہ ان سے بے نتعلق کے لئے ہی۔ میں قدر وسعت حوصلہ ہے کہ جن سے اس قدر نفرت تھی کہ ان سے بے نتعلق کے لئے ہی۔ میرا تعلق نہ ہو۔ گر اب دعائیں ما نگا ہے کہ خدایا یہ ہلاک نہ ہوں۔ تباہ نہ ہوں۔ ان سے میرا تعلق نہ ہو۔ گر ان کا مجھ سے ضرور ہو کیونکہ میں صراط منتقیم اور شحفوظ را سے پر جا رہا ہوں۔ میرا تعلق نہ ہو۔ گر ان کا میں نہ لے جا کہ اس نے با کر ان کو میرے یاس لے آ۔

ڈاکٹر بیار کو اپنی طرف تھینچتا ہے نہ یہ کہ خود بیار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی ہمدردی یہ نہیں کہ اگر مریض کو انفوانزا یا طاعون ہے تو وہ بھی ٹیکہ کر کے طاعون یا انفلو کنزا کے جرافیم اپنے اندر داخل کرے اور بیار کے ساتھ بیار ہو جائے۔ جو اس کے ایسا نہ کرنے کو تنگ دلی کے گاوہ پاگل اور مجنون ہوگا۔ وہی ڈاکٹر ہمدرد اور وسیع حوصلہ ہوگا۔ جو بیاروں کو اچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔

وسعت حوصلہ وہی ہے جو اسلام نے سکھایا ہے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں جو کسی شہر میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے سکھایا ہے۔ آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس شہر کے نیک اور صالح بندوں سے محبت ہو۔ مگر بدوں سے نہ ہو۔ لیکن ان سب کو نیک ہوں یا بد مجھ سے محبت ہو۔ تاکہ وہ سب مجھ سے تعلق پیدا کر کے نیک بن جائیں۔ کویا میرا ان پر اثر ہو۔ ان کا مجھ پر اثر نہ ہو۔ ۔ا

اس دعامیں آنخضرت صلعم نے اس کھل اور کال طربق کو بیان فرما دیا ہے کہ جس پر چل کر انسان کو ہر قتم کی ہدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ مومن کو اس بات کی غیرت ہونی چاہیئے کہ بدوں سے میرا تعلق ہو۔

غیرت شریف انسان کا جزو ہے۔ غیرت اعلیٰ درجہ کا خلق ہے۔ مگر افسوس ہے کہ بہت لوگ وسعت حوصلہ اور غیرت کو منافی سمجھتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ غیرت وسعت حوصلہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سمق۔ لیکن میہ بات غلط ہے۔ کیونکہ غیرت بدی سے نفرت کرنے اور جدا رہنے کا نام ہے اور وسعت حوصلہ بد کو اپنی طرف تھینچ کر نیک بنانے کا نام ہے۔ دونوں ایک ہی وقت میں جمع ہو سکتی ہیں۔ ان میں مخالفت اور مغائرت نہیں۔ غیرت اپنے محل اور وقت پر نیکی میں داخل ہے۔ لیکن بہت لوگ معترض ہوتے ہیں۔

مجھے اس مضمون پر خطبہ پڑھنے کی یہ وجہ ہوئی کہ چند لوگوں نے جماعت میں فتنہ ڈالنا چاہا تھا۔ میں نے ان کو سزا دی اور جماعت سے خارج کر دیا اور ان سے تعلق رکھنا منع کر دیا۔ گرافسوس ہے کہ قادیان میں بھی ہیں پہتیں آدمیوں کی نسبت ربورث پہنی جنہوں نے لیکچراور تعلقات قطع کرنے کا تھم سنا اور پھر تعلقات رکھے۔ آج ہی ایک آدمی کا خط آیا ہے۔ جس کو میں اس سے پیشتر دانشمند سجمتا تھا کہ محفوظ الحق یہاں آیا اور اس نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بردھایا۔ میں مصافحہ سے انکار نہیں کرسکا اور بیہ بھی لکھا کہ باقی جماعت برابر کلام کرتی ہے۔ بیہ وہی بات ہے۔"مال سے زیادہ چاہے بھا پھاکٹنی کملائے۔" خدا سے زیادہ تعلق اور محبت کا دعویٰ کسی انسان کا ہر گز صحیح نہیں اور میں بیہ قطعاً تتلیم کرنے کو تیار نہیں میں نے وہ سلوک اپنی آنکھوں دیکھیے ہیں۔ جو لوگ ایک دو سرے سے كرتے ہيں۔ اور جو سكے بھائى بھائيوں سے اور باپ بيٹے سے اور بيٹا باپ سے كرتا ہے۔ ميں نے غير احدیوں کے آپس کے سلوک اور عیسائیوں ہندوؤں اور سکموں کے سلوک دیکھے ہیں اور پھر احدیوں کے آپس کے تعلقات دیکھے ہیں۔ میں دیانتداری سے کمہ سکتا ہوں کہ لوگوں کے لئے جو اخلاص اور مجت میرے ول میں میرے اس مقام پر ہونے کی وجہ سے جس پر خدانے مجھے کھڑا کیا ہے اور جو مدردی اور رحم میں اپنے ول میں یا تا ہوں۔ وہ نہ باپ کو بیٹے سے ہے اور نہ بیٹے کو باپ سے ہو سکتا ہے۔ اور پھرمیں اینے دل کی محبت پر انبیاء کی محبت کو قیاس کرتا ہوں۔ جیسے ہم جگنو کی چیک پر سورج کو قیاس کر سکتے ہیں۔ تو میں ان کی محبت اور اخلاص کو حد سے بردھا ہوا یا تا ہوں۔ گرجو کے کہ میں ان سے یمی زیادہ خیرخواہ اور مدرد موں وہ جھوٹا ہے۔ اس کی وہی مثال ہے۔ "مال سے زیادہ جاہے عاليما كثني كملائه-"ان سے بردھ كر محبت باب بينے كے تعلقات ميں بھي نہيں ہو سكت-

وسعت حوصلہ اور غیرت ایک وقت میں جمع ہو سکتے ہیں۔ مخالف اُور نقیض نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واقعہ لکھاہے کہ آپ لاہور تشریف لے گئے آپ ایک جگہ کھڑے تھے کہ پنڈت کیکھرام آگیا۔ ہندولوگ بردے آدمیول کا لحاظ کرتے ہیں۔ گو ان کے مخالف ہی ہوں۔ کیکھرام نے آپ کے سامنے ہو کر سلام کیا۔ آپ نے دو سری طرف منہ پھیرلیا۔ وہ دوبارہ جواب کے لئے دو مری طرف سے آیا۔ اور پھر سلام کیا۔ آپ نے پھر جواب نہیں دیا۔ اور دو سری طرف منہ کرلیا۔
دو مروں نے سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معلوم نہیں وہ بہت خوش ہوئے کہ آریوں کا
ایک بردا آدمی سلام کرنے آیا ہے۔ ایک دوست نے توجہ دلا کر کما کہ حضور پنڈت کیکھرام صاحب
سلام کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو خطاب کرکے فرمایا۔ "میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ اور جھے سلام
کرنے آیا ہے۔" ایک مقام غیرت کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت مسیح موعود چاہتے تھے کہ
لیکھرام جاہ ہو۔ آپ نے لکھا ہے کہ جب وہ میرے سامنے آیا تھا۔ تو میں دعاکر تا تھا کہ خدایا اس کو
ہدایت دے۔

دیکھو! دونوں ہاتیں جمع ہیں۔ غیرت کے لحاظ سے آپ نے اس کے سلام کا بھی جواب نہ دیا۔ گر وسعت حوصلہ کے لحاظ سے آپ اس کے لئے دعا فرماتے تھے۔ کیونکہ انبیاء کو لوگوں سے باپ سے بردھ کر محبت ہوتی ہے۔ گراس کے لئے اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے منتظر ہوتے ہیں۔

قطع تعلقات اختلاف ندہب کی وجہ سے نہیں ہزاروں عیسائیوں ہندووں غیرائدیوں اور سکھوں سے ہمارے تعلقات ہیں۔ پس اختلاف ندہب سے تعلقات منع نہیں ہو جاتے۔ بلکہ حد شرافت سے گزر جانے سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہریہ سے جو خدا کا بھی مکر ہے۔ ہمارے تعلقات ہوں گے۔ گر بعض او قات ایک احمدی کہلانے والے سے نہیں ہوں گے۔ آخضرت صلعم ابو سفیان اور کہ کہ کہ دو سرے لیڈروں سے باتیں کر لیتے تھے۔ لیکن تین خاص صحابیوں سے بات نہ کرتے تھے۔ ایکن قین خاص صحابیوں سے بات نہ کرتے تھے۔ ایکن قین خاص صحابیوں سے بات نہ کرتے تھے۔ کر ہم کو دھوکہ دیا۔ ان کی ہے کارروائی شرافت کے لحاظ سے جائز نہ تھی بمائی سے ہو کر ہماری کہا ہوئے بلکہ ہمیں جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیعت کر کے ہم کو فریب دیا۔ اگر ان کو شکوک پیدا ہوئے بلکہ ہمیں جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیعت کر کے ہم کو فریب دیا۔ اگر ان کو شکوک پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ جمعے بتاتے۔ بتایا نہیں اور مخفی طور پر تبلیخ بھی شروع کر دی۔ اور ان کو آگے کہ دیا کہ دیکھو ناکسی کو بتانا نہیں۔ وہ ان کاموں پر لگے رہے۔ جو محض احمیت کی تبلیغ اور اشاعت کے کہ دیکھو ناکسی کو بتانا نہیں۔ وہ ان کاموں پر لگے رہے۔ جو محض احمیت کی تبلیغ اور اشاعت کے لئے جاری کئے گئے ہیں۔ گرانموں نے ان کاموں پر تخواہیں لے کراحمیت کے خلاف مضامین شائع کئے۔ ان کی یہ حرکات اخلاق اور شریعت سے گری ہوئی ہیں۔

اخلاق کے مخلف اقوام میں مخلف مرارج ہوتے ہیں۔ مگر دنیا کی ادنی بڑین اقوام جن کو بعض وفعہ لوگ اچھوت کمہ دیتے ہیں کے معیار اخلاق سے بھی گرا ہوا یہ نعل ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا

کہ تم مسلمانوں یا عیسائیوں یا موسائیوں یا ہندووں سے جاکر پوچھو۔ بلکہ تم چوہڑے چمار اور ساہنی اوگوں سے پوچھو کہ اگر کوئی ایساکرے تو وہ کیسا ہے۔ تو وہ بھی اس کو بہت ہی گندہ قرار دیں گے اور اظلاق سے گرا ہوا جائیں گے۔ پس ان سے قطع تعلق غیرت کی وجہ سے تھا بھلا مومن کیونکہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر ہو کر اور مجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوا یہ کے کہ انخضرت صلع کی شریعت منسوخ اور آنخضرت صلع سے بماء اللہ افضل ہے۔ حضرت میچ موجود ہم کو بیارے ہیں۔ ساری دنیا سے آپ کی وجہ سے ہم نے اثرائی شروع کر رکھی ہے۔ گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے نہیں۔ میں روز ایسے لوگوں کو ملتا اور دیکتا ہوں ہو حضرت میچ موجود کے کمالات کے قائل نہیں اور آپ کی دعاوی کے مکر ہیں۔ لیکن یہ بات قطعاً میری طبیعت پر اتن شاق نہیں گذرتی جتنی یہ کہ آنخضرت صلع کی تعلیم کی موجود گی ہیں فلال کی تعلیم اعلیٰ ہے۔ اور فلال شہر حضرت میچ موجود نہ ہوتے تو آنخضرت صلعم کی آگ لگا دی ہے جس سے آخضرت صلعم کی تعلیم کی موجود نہ ہوتے تو آنخضرت صلعم کی شمیری ہی وہ شاخت نہ ہوتی۔ جس نے ہمارے دلوں میں آپ کی عجب کی آگ لگا دی ہے جس سے غیراحمدی محروم ہیں۔ لیکن اس میں بھی شہر نہیں کہ کو تصویر سے اصل کی خوبی کا اندازہ کیا جا آ ہے۔ غیراحمدی محروم ہیں۔ لیکن اس میں بھی شہر نہیں کہ کو تصویر سے اصل کی خوبی کا اندازہ کیا جا آ ہے۔ گر تصویر اصل بی خوبی کا اندازہ کیا جا آ ہے۔ گر تھویر اصل بی خوبی کا اندازہ کیا جا آ ہے۔ گر تصویر اصل بی خوبی کا اندازہ کیا جا آ ہے۔ گر تصویر اصل بی ہے۔ اور اصل اصل بی ہے۔ گر توں ہیں تھی شہر نہیں کہ کو تصویر اصل کی خوبی کا اندازہ کیا جا آ

آخضرت صلعم کی جو شان حضرت میسی موعود نے بیان فرمائی۔ واللہ ہم اس کو اس لئے نہیں مانے کہ حضرت میسی موعود نے فرما دیا ہے۔ بلکہ ہم خود اس باغ میں داخل ہوئے اور خوب سیر کی۔ مرزا صاحب کے الفاظ جادو کا اثر رکھتے تھے۔ دراصل انبیاء کے کلام دروازہ کھولنے والے اور دائرہ قلب تک پنچانے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطالب کی تنجیاں ہم کو دی گئیں۔ ہم نے ان تنجیوں کولگا کروہ معارف نکالے ہیں۔ اور ہمیں اس کے اندروہ علوم نظر آتے ہیں جو آج تک سب مذاہب کی کتابوں میں نہیں پائے جاتے۔ خواہ وہ ند بہ سے ہوں یا پرانے قرآن کریم کی تعلیم کے مقابلہ پر جب بماء اللہ کی تعلیم کو رکھا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہو تا ہے۔ جیسے ایک چڑیل کو ایک حور کے مناف لا کھڑا کیا جائے۔ بلکہ یہ نسبت بھی قرآن کریم کی نمیں ہے کیونکہ آخر بدصورت اور سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ بلکہ یہ نسبت بھی قرآن کریم کی نمیں ہے کیونکہ آخر بدصورت اور خوبصورت انسان انسانیت میں تو شریک ہیں۔ گربمائی تعلیم کو اتن بھی شراکت نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ بمائی تعلیم ہو یا کوئی اور ان کو قرآن کے مقابلے میں اتن بھی حیثیت حاصل نہیں جتنی ایک خوبصورت اور حسین ترین عورت کے مقائل ایک چزیل کو ہوتی ہے اور میرا یہ کہنا کوئی سی سنائی بات نہیں۔ بلکہ میں اس علم کی بناء پر جو حضرت مسے موعود کے ذریعے جمعے ویا ممیا

ہے۔ کہتا ہوں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے علوم و معارف تمام موجودہ ندہبی کتابوں سے کہیں پرسے کر ہیں۔ اور وہ اس کے مقابلہ میں ایک چھٹے ہوئے اور سڑے ہوئے چینچڑے کے برابر بھی نہیں جو نجاست سے بھرا ہوا اور روڑی پر پڑا ہو اور میرا پیہ کمنا صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ دلا کل بھی ساتھ ہیں تم قرآن کی ایک آیت کولواور تمام کتابوں کو مقابل پر رکھ کردیکھو۔ کس طرح وہ چگاد ڑے بھی حقیر صورت میں چھپ جاتی ہیں۔ ہم نے صرف قرآن کے لفظوں کو نہیں دیکھا۔ بلکہ ہم خود اس کی محبت کی آگ میں داخل ہوئے اور وہ ہمارے وجود میں داخل ہو گئے۔ ہمارے دلول نے اس کی گرمی کو محسوس کیا اور لذت حاصل ک۔ ہماری حالت اس مخض کی نہیں جو دیکھتا ہے کہ بادشاہ باغ کے اندر گیا ہے اور وہ باہر کھڑا اس بات کا انظار کرتا ہے کہ کب بادشاہ باہر نکلے تو میں اس کی دست بوس كرول- بلكه بم نے خود بادشاہ كے ہاتھ ميں ہاتھ ديا۔ اور اس كے ساتھ باغ ميں داخل ہوئے۔ اور روش روش چرے اور پھول پھول کو دیکھا۔ ہم رازی کو نہیں جانتے۔ ہم ابن حیان کو نہیں مانتے۔ بلکہ مسیح موعود کی محبت سے ہم کو وہ علوم حاصل ہوئے کہ اگرید لوگ بھی ہمارے زمانہ میں ہوہتے تو ہماری شاگردی کو اپنے لئے گخر سمجھتے۔ خدا تعالی نے ہمیں وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم نے و مکھ لیا کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ اور محمد رسول الله ایک زندہ رسول ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ہم میں سے کہلا کریہ کما کہ دنیا میں مسیح موعود اس لئے تشریف لائے تھے۔ کہ قرآن کو منسوخ کریں اور بمائی تعلیم کو رواج دیں۔ اس سے زیادہ ہماری ہتک اور کیا ہو سکتی

ایک مخص ہو کتا ہے کہ محد رسول اللہ صلع مفتری تنے نعوذ باللہ اور مسیح موعود بھی نعوذ باللہ مفتری ہیں آگر وہ یہ کے کہ قرآن منسوخ اور فلال مخص محد رسول اللہ سے افضل ہے۔ تو اور بات ہے۔ کیونکہ اس کی آنکھیں اس نور سے اندھی ہیں۔ اور اس پر وہ صداقتیں مخفی ہیں۔ لیکن جو مخص اسلام کو مانتا ہوا اور قرآن کو ہدایت تشلیم کرتا ہوا یہ کے کہ مرزا صاحب قرآن کو موقوف کرنے کے لئے آئے تنے اور اسلام کو منسوخ۔ اس سے زیادہ دھوکہ دینے والا اور کون ہوگا۔ ایسا مخض ہم کو پاگل ترین انسان خیال کرتا ہے اور ہم سے وہ امید کرتا ہے جو پاگل خانوں کے پاگلوں سے بھی نہیں کی جاتی۔ وہ ہم سے یہ منوانا چاہتا ہے کہ مرزا صاحب جن کی عمر کی ایک ایک گھڑی، اور بھی نہیں کی جاتی۔ وہ ہم سے یہ منوانا چاہتا ہے کہ مرزا صاحب جن کی عمر کی ایک ایک گھڑی، اور بھی نہیں کی جاتی۔ وہ ہم سے یہ منوانا چاہتا ہے کہ مرزا صاحب جن کی عمر کی ایک ایک گھڑی، اور بھی نہیں کی جاتی۔ وہ ہم سے یہ منوانا پاہتا ہے کہ مرزا صاحب جن کی عمر کی ایک ایک گھڑی، اور بھی نہیں گئی خدمت اور محمد رسول اللہ صلعم کی عزت کے اظہار میں گذرا۔ وہ نعوذ باللہ دل میں مانے تنے کہ قرآن کی خدمت اور محمد رسول اللہ صلعم کی عزت کے اظہار میں گذرا۔ وہ نعوذ باللہ دل میں مانے تنے کہ کہ قرآن کی خدمت اور بمائی تعلیم اس سے افضل ہے۔ وہ شخص ہم کو اندھا۔ بہرہ میں مانے تنے کہ کہ قرآن منسوخ ہے اور بمائی تعلیم اس سے افضل ہے۔ وہ شخص ہم کو اندھا۔ بہرہ

عجدوم اور پاگل قرار دیتا ہے۔ اور ہم سے محال بات منوانا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہمک ہو گی۔ اور کون ساموقعہ غیرت کا ہو گا۔ وہ محض جس کی پیدائش سے لے کروفات تک ہر منٹ قرآن کی عزت کو ثابت کرنے میں خرچ ہوا۔ جس کی زندگی کا مقصد قرآن کو زندہ کرنا تھا اور جس نے قرآن کو زندہ کیا اور اس کے بند دروازوں کووا کر دیا۔ جس کی نبست میں نے ایک غیراحمدی سے نا تھا۔ گو وہ فقیر مجھے اس وقت برا لگا تھا۔ گر اسے ایک بجیب نبست میں نے ایک غیراحمدی سے نا تھا۔ گو وہ فقیر مجھے اس وقت برا لگا تھا۔ گر اسے ایک بجیب لذت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ مرزا صاحب کی زندگی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو خدا کے لئے اتی غیرت نہ تھی۔ جتنی محمد رسول اللہ کے لئے تھی۔ بیہ قاطلہ کہ مرزا صاحب کو خدا کے لئے مرسول اللہ کے تھی رسول اللہ کی تعلیم کو موقوف کے غیرت کو دیکھ کر یہ فاللہ کی تعلیم کو موقوف کے غیرت کو دیکھ کر یہ فاللہ کی تعلیم کو موقوف کے خورت کو اللہ کی تعلیم کو موقوف کے خورت کو اللہ کی تعلیم کو موقوف کے ایک متعلق تھی۔ ایسے انسان کو یہ کہتا کہ وہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کو موقوف کو راب کی تا تھا۔ اور اس کے دین کو مطال اللہ اور ہماری کوئی ہمک نہیں ہو سے۔ کو انسان جس کی محمد رسول اللہ اور ہماری کوئی ہمک نہیں ہو سے۔ کو انسان جس کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شعموں میں مجمد کی کو مان لیس کے وہ انسان جس کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شعموں میں بھی کہتا ہے۔ کو مان لیس کے وہ انسان جس کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شعموں میں بھی کہتا ہے۔

## قمرہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قران ہے

کہ چاند آگر مث جائے تو مث جائے جھے پرواہ نہیں اور سورج آگر جاتا رہے۔ تو جھے کوئی غم نہیں کیونکہ قرآن کی موقوفی کے لئے آیا کیونکہ قرآن کی موقوفی کے لئے آیا تھا۔ اس سے بردھ کر اور جنک کیا ہو سکتی ہے۔

میں جتنا اس بات پر غور کرتا ہوں۔ اتنا ہی میرا جوش اور بردھتا جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک ہتک ہے۔ جو مسیح موعود اور آنخضرت صلعم اور ہماری کی گئی ہے آگر دنیا میں غیرت دلانے کا کوئی موقعہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اس سے بردھ کر اور غیرت دلانے والی کیا بات ہوگی۔ گر بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ کمیں گے کہ ہم سے ایسا سلوک کیا گیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں۔ کہ کیا کوئی انسان غیرت کو روک سکتا ہے۔ یہ وسعت حوصلہ نہیں۔ بلکہ پرلے درج کی بے غیرتی ہے۔ اسلام بے غیرتی نہیں سکھاتا۔ کون سا ذہب ہے جس میں غیرت کو برا کما گیا ہو۔ ہمائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے سکھاتا۔ کون سا ذہب ہے جس میں غیرت کو برا کما گیا ہو۔ ہمائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے

لا كول كرو ژول درجه كم معاملات مي غيرت وكهات بير- اور قل تك كر دية بير-كو بم قل كو جائز نہیں سجھتے۔ مگربے غیرتی کو نمایت ناپندیدگی کی نظرے دیکھتے ہیں۔ بہاء اللہ کے دو بیٹے تھے۔ عباس آفندی اور محمر علی آفندی بهاء اللہ نے پہلے عباس کو اپنا جانشین اور اس کے بعد محمر علی کو قرار ریا۔ لیکن اس کا بیٹا عبدا نہاء خلیفہ بن گیا۔ اور لوگوں کو مجمد علی آفندی سے ملنے سے منع کر دیا۔ خیر الله امریکن مبلغ عباس کا مرید امریکہ سے عکد میں آتا ہے۔ اور محمد علی بما الله کا اپنا بیٹا اس سے ملنے کے لئے آتا ہے۔ محروہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آقانے تم سے ملنے سے منع کیا ہے۔ د مکھو معمولی سے اختلاف پر بماء اللہ کے اپنے بیٹے سے ملنا بند کر دیا۔ کسی دھوکہ اور فریب کی وجہ سے نہیں۔ تو اب تم ان کے دھوکا اور فریب کی وجہ سے جو سلوک کرو۔ وہ کیو کر اس کا ناواجب سلوک کمہ کتے ہیں۔ اور تم پر تک ولی کا الزام آسکتا ہے۔ یاد رکھو کہ ایک خلق پر عمل کرنے والا خوش خلق اور نیک اخلاق والا نہیں کملا سکتا۔ اس کی وہی مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندر کو ہلدی کی گرہ مل می مقی۔ وہ اس کو لے کر پنساری بن بیشا۔ نیک اخلاق محض مرمانی کا نام نہیں۔ اگر موقعہ غیرت کا ہے۔ اور وہ اس جگہ بھی کے کہ مجھے مروانی کرنی چاہیئے۔ تو وہ بے غیرت ہے۔ نری وبی نرمی کملائے گی۔ جو اینے محل اور موقعہ پر ہو۔ حضرت مسیح موعود فرماتے تھے۔ کہ اگر کوئی بزدل کے کہ دیکھویں کس قدر رحمل ہوں کہ کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ تو وہ رحمل نہیں کملائے گا۔ اسی طرح ملک کی عزت خطرے میں ہو اور لوگوں کے اموال اور جانیں ہلاکت میں ہوں اور اس کو کہا جائے کہ تکوار پکڑ کر دشمنوں سے لڑو۔ تو وہ تکوار کو پھینک دے اور کیے کہ میں نے امن کے زمانہ میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو اب میں کیوں قتل کروں یہ رحمالی کے خلاف ہے۔ تو وہ مخص کیا رحمال كملائ كا؟ نسي بلكه وه بزول اور ب غيرت كملائ كا- كيونكه وه جمونا ب- يه موقعه رحمل كا نمیں۔ بلکہ بمادری اور غیرت کا مقام ہے۔ پس نیکی تمام قتم کے اخلاق کے پائے جانے کا نام ہے۔ تم اگر لوگوں سے مروانی کرتے ہو۔ لیکن غیرت کے موقعہ پر غیرت نہیں دکھاتے ہو۔ تو وہ مروانی محض بردلی اور کمزوری ہے اور یہ نیکی کی وجہ سے نہ تھی۔ بلکہ نفس کی وجہ سے تھی بلکہ نیکی اور تقویٰ وہی ہے۔جو برمحل ہو۔

میں اپنی جماعت کے احباب کو تھیجت کرتا ہوں کہ وہ سب اخلاق حسنہ پر کاربند ہوں اور جھوٹے چھلکوں پر خوش نہ ہو جائیں۔ اور ایک قشر کو حقیقت نہ سمجھ بیٹھیں۔ غیرت کے موقع پر غیرت دکھائیں محبت اور غضب کو صبح طریق اور موقعہ پر استعال کریں جھکنے کے موقعہ پر جھک جائیں اور غضب کے موقعہ پر غضب کا اظمار کریں۔ تب جا کروہ خوش غلق کملا سکیں گے۔ ایک پہلوکو پالکل ترک کر دینا اور ایک پر ذور دینا خوش خلتی نہیں۔ تم قشرسے دنیا اور واقعات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم اس سے اپنے نفس کو خوش کر سکتے ہو۔ گر نتائج تم کو آگاہ کر دیں گے پس تم اس پر خوش مت ہو۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرائے اور اپنی محبت کو ہمارے اندر واخل فرائے۔ ہماری نفیات اور ذاتی عزت مث کر سب پھھ فدا کے لئے ہی ہو جائے۔ ہم فدا میں ہو کر فدا کے لئے بی ہو جائے۔ ہم فدا میں ہو کر فدا کے لئے بن جائیں۔ ہم میں اس کے رسولوں کے لئے غیرت مجت اور جوش پیدا ہو۔ اور ان کی صحح اور پی مجبت ہم میں پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مجبت ہم میں پیدا ہو۔ واللہ تعالی ہمیں اسے توفیق بخشے آئین

حضور نے دوسرے خطبہ میں فرمایا۔ کہ میں دو ہاتیں کہنی چاہتا ہوں۔ ایک تو بیہ کہ کل میں نے کہا تھا کہ کل لیکچر کا اگلا حصہ بیان کروں گا۔ جمھے معلوم نہ تھا کہ کل جمعہ ہے۔ اس لئے وہ لیکچر آج نہیں ہو گا۔ بلکہ کل عصرکے بعد ہو گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایک نمایت مخلص دوست تر مردی کے شاعر مجر اساعیل صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ بہت جوش اور اخلاص رکھنے والے تھے۔ ان کی بعض نظموں نے تبلیغ میں بہت مددی ہے۔ حضرت میچ موعود نے ان کی کتاب چیٹی میچ کو بہت پند کیا تھا۔ حقد کے بہت و مثمن تھے۔ اس کے متعلق بھشہ بحث کیا کرتے تھے۔ اور کتے تھے کہ اگر آپ نے یہ عیب نہ مثایا تو کیا مثایا۔ گو اس کے متعلق بھشہ بحث کیا کرتے تھے۔ اور کتے تھے کہ اگر آپ نے یہ عیب نہ مثایا تو کیا مثایا۔ گو ایک بات پر بی زور دینا اصل دانائی نہیں۔ لیکن ان کی غیرت ایمانی اور بدی سے نفرت کی وجہ سے ان کا بیا اصرار بھی بہت اچھا گئا تھا۔ میں نماز کے بعد ان کا جنازہ پرموں گا۔ باتی دوست بھی شامل موں۔

(الفصل م ايريل ١٩١٧ء)

فه بن حیان وطبرانی

لا حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی جو باوجود اخلاص کے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے (بخاری کتاب المغازی حدیث کعب بن مالک)